آغوذ بالله مِنَ الشَّبْطَان الرَّجنِم - بِسْمِ اللهِ الرُّخني الرُّجنِم اللهِ الرُخني الرُّجنِم اللهِ الرُخني الرُّجنِم اللهِ الرُخني الرُّجنِم اللهِ الرُّخني الرُّجنِم اللهِ اللهُ المُكْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الرُّخني الرُّجني الرُّجني الرُّكِمُ الْإِسْكَامَ اللهُ اللهُ

ہر بدعت گراہی ہے

> كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً (باللغة الأوردية)

تالیف مرزا اختشام الدین احمد موبائل نبر جده ۵۰۹۳۸۰۷۰۰ مرکز الأثر الاسلامی چعته بازار میرانی حوبل مهجد ایک غانه مدرآباد ما الایا اسم المطبوع - كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (باللغة الأوردية) المؤلف مرزا احتشام الدين احمد ٤٧ ص ع ٢١ × ١٤ سم

# حقوق الطبع محفوظة

الا لمن أراد طبعه ، وتوزیعه محاناً 'بدون حذف ' أو إضافة أو تغییر فله ذلك و جزاه الله عیراً

اس كتاب كے جمله حقوق نقل واشاعت محفوظ بیں

سوائے ان ساحب فیر حضرات كے جو مفت میں چھوانا چاہیں اس شرط پر كہ اس میں

سوائے ان ساحب فیر حضرات كے جو مفت میں چھوانا چاہیں اس شرط پر كہ اس میں

سمی فتم كی تبدیلی نہیں كی جائے گی (نہ كی كی جائے گی اور نہ ہی اضافه كیا جائے)

نام کتاب ہر بدعت گراہی ہے نام خولف مرزا اختشام الدین احمد طبع بار اول ڈیمبر ۲۰۱۰ء بمطابق محرم ۱۳۳۲ ہجری

رابطہ کے لئے مرکز الأثر الاسلامی چھتہ بازار ' پرانی حولی \_مجد ایک فانہ \_ حیراآباد \_ انڈیا

# بدعت - فهرست مضامین

| نمبر | عنوان صغحه ن                                                      | شار نمبر            |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ٣    |                                                                   | فيرست مضايين        |
| ١.   |                                                                   | عرض مؤلف            |
| 13   |                                                                   | بدعت کی تعریف       |
| ۱۲   | ر قرآن و سنت ہے -                                                 | اصل معيا            |
| 17 4 | ا کی عبادت کرانے اور دومروں کی عبادت سے روکنے کے لئے اٹارا گیا ہے | قرآن الله تعالى     |
| 11   | شد تک جا پہنچا ہے اور بعض رائے میزھے ہیں                          | (۲) سيدها راسته الأ |
| 15   | تاکید اور محم ہے کہ " یہ دین بی میرا راستہ ہے جو سیرها ہے "       | ٣ الله تعالی ک      |
| 12   | یں اللہ تعالی ہر چیز کو کھول کر بیان فرمایا ہے                    | (۴) قرآن مجيد       |
| 15   | ن کرتم کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر میں                | ھ بو لوگ قر آا      |
| 17   | فرمان ہے حق کے بعد تو سوائے گرائی کے اور کیجھ تہیں ہے             | 🕜 الله تعالیٰ کا    |
| 12   | رسول الله عظم كى ذات على بهترين غمونه موجود ہے                    | (۷) تمهادیدی        |
| 12   | ورا غور كرو " الله رب العالمين كي خلقت من رسول الله عليه          |                     |
|      | کوئی ہستی ہے جو تہاری فیرخواہ ہے                                  | S 0% =              |
| 1 £  | فرمان ہے ''جو محض باوجود راہ ہدایت کے واضح ہوجانے کے بھی          | (٩) الله تعالى كا   |
|      | کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ مچھوڑ کر چلے '                 | رسول علي            |
|      | رخ میں ڈال دیں گے"                                                | ېم اکو وون          |
| * 1  | اقسام - (الف) "برعت مكزه" يا " برعت كفرية"                        | برعت کے ° دو        |
|      | (ب) " بدعت غيرمكفرة" يا " بدعت فسقيه"                             |                     |

11

| بر  | نار تمبر عنوان صفحه                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 19  | احادیث کے وربعہ ولائل -                                                        |
| 19  | 🕜 بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے ' اور راستوں میں بہترین راستہ محمد عظی کا        |
|     | راستہ ہے اور برترین باتیں دین میں نئ نکلی ہوئی باتیں ہیں(مسلم)                 |
| 19  | 🕜 جس نے ہمارے وین میں کوئی نئ بات نکالی وہ لغو اور ناجاز ہے                    |
|     | ( بخاری ۲۱/۸۷۱ مسلم ۱۳/۱۳۳۷)                                                   |
| ۲٠  | (المسلم ١١١١) ايما كام كيا جس پر جاراتكم نهيل ب تو وه مردود ب(مسلم ١١٣١٧)      |
| ۲.  | ا نے ایجاد ہونے والے کاموں سے بجؤ دین میں ہر نی چیز بدعت ہے                    |
|     | اور ہر بدعت گرابی ہے اور ہر گرابی جہنم میں لے جائے گ(نمائی)                    |
| ۲.  | م میں سے کوئی شخص اس وقت تک (پورا ) مؤمن نہیں ہوتا جب تک اسکو                  |
|     | ميرى محبت الني باپ اپني اولاد اور سب لوگوں سے زيادہ ند ہو ( بخارى ١١/١٠ مسلم ) |
| ۲.  | اللہ میں تم لوگوں کے درمیان دو امور چھوڑ جارہا ہوں تم لوگ برگز گراہ نہیں ہوگے  |
|     | "دین میں کی چیزوں سے بجؤ اس لئے کہ ہر کی بات گراہی ہے "                        |
| ۲.  | (ابن ملجه ۴۰۰ / ا عدیث صحیح )                                                  |
| ۲٠) | (ما من وسنت برعمل كرنے والے لوگ مراہيوں سے محفوظ رہيں گے-(حاتم)                |
| 17  | <ul> <li>ع شک ہے دین (اللہ کا دین) آسان ہے -(بخاری کتاب الایمان)</li> </ul>    |
| ۲١  | (1) میں آسان دین حفی وے کر بھیجا گیاہوں (مند احمد ۱۲۹۲ه) –                     |
| 11  | میں تمہیں تمہارے پشوں سے بکر بکر کر کھنچتا ہوں لیکن جھ سے دامن                 |
|     | چیرا کر زیردی نار جنم میں داخل ہوتے ہو (بخاری باب ۲۱ انتها من العاصی)          |
| 17  | (11) جو میری سنت سے اعراض کرے (میرے طریقہ کو پیند نہ کرے)وہ جھسے نہیں          |

(۱۳) لذیر ۸ احادیث برحت کے تصانات میں دینے گئے ہیں

11 برعت کے اقسام - علماء نے برعت کی دو اقسام بتائے ہیں (الف) "برعت مكفره" يا " برعت كفرية كفر تك يهيجاني والى برعت ليني قرآن کا اتکار اور شرک کا ارتکاب اللہ تعالیٰ کی شریعت کی غلاف ورزی (ب) " برعت غيرمكفره" ما " برعت فسقم" كفر نهيل بلكه فسق اور سنت كي مخالفت (الف) برعت کی پہلی تشم ''برعت مکنرہ'' یا '' برعت گفریہ '' کی چنر مثالیں 22 🛈 غیراللہ کے نام کا ذبیحہ 21 (۲) غیر اللہ کی غزر نیاز 15 (س) کعبتہ اللہ (بیت اللہ) کے علاوہ کی دوسرے مقام کا طواف کیا YE (الله تعالی کے علاوہ کسی مردے سے دعا کرنا (شرک اکبر - بدعت کفریہ ہے) ٢٤

#### (۲) بدعت کی دوسری قشم "برعت غیر مکفره" یا 10

10

## " بدعت فسقیہ " کی چند مثالیں

(۵) غیر اللہ کو تجدہ کا

- وضوى بدعات كردن اور باتھ كا مسى (باتھ تو يہلے رامو يكے ہو پجر باتھ كا ٢٦ مسح کوں کرتے ہو
- (الف) نماز کی برعات- (الف) نماز کی نیت ول کے بجائے مخصوص الفاظ سے لازا ا زبان سے اوا کا
- 🗨 ہر فرض نماز کے بعدوعا کے ساتھ (الفاتحه علی النبی ﷺ ) کہنا برعت ہے 41
- (ت) تراوی کے درمیان لوگوں کا فل کر با آواز بلند مخصوص کلمات کہ کر ذکر کنا

(ے) ہر فرض نماز کے بعد اجھائی دعا (جائے آہتہ ہو یا بلند آواز سے ' طاب ماتھ اٹھا کر یا بغیر ماتھ اٹھائے "اسکو علاء نے بدعت کہا ہے-فرض ثماز کے سلام پھیرنے کے بعد سنون اذکار ودعاکیں اجماعی کے بجائے انفرادی طور پر کرنا جائیے

رسول الله علي بر فرض نماز كے بعد ذكر كرتے تھے جيها كه قرآن ميں علم ب ٢٧

(ح) فجر کی جماعت کھڑی ہوجانے کی بعد مجر کی دو سنیں اوا کرنا

زبارت قیم کے وقت مسنون دعائیں ۳.

(٣) فاتحه سوم (زيارت يا تيجا يا قل) وموال چېلم م يري -41

(ال عورتول كاميت ير نودركما \* 1

(۵) قبروں برمجدیں تغیرکن ' گنبد بنانا ' قبرستان میں مردوں کے لئے قرآن بڑھنا ۲۲

(١) ستائيس رجب كي برعت ' شب معراج منانا خاص نوافل كا ابتمام كرنا 27

(2) رسول الله عظی کی میاد نی یوم بیدائش منانا 44

(٨) گيارهوين-" بيشك الله نے جرام كيا ہے تم ير مردارجانور ' خون ' اور خزير ٣٢

بدعت کے نقصانات 44

44 🛈 کیا برعت کا راستہ رسول اللہ ﷺ کا راستہ ہے یا ایکے غلاف راستہ – اسكا انجام كيما ب قرآن سے دليل

ہوئی کا ٹھانہ جہم ہے اللہ اور فرشتوں کی لعنت ۳۳ اللہ اور فرشتوں کی لعنت ۳۳

الله بعت تكالنے والے ير يا بر تن كو بناہ دينے والے كا كوئى فرض قبول اللہ ہوگا نہ نفل تبول ہوگا

🕥 حشر کے میدان میں فرشتے بوئی لوگوں کو بائیں طرف لے جائیں گے

77

# (بقیہ صغبہ گذشتہ) بدعت کے نقصانات

العلمی سے دوسروں کو گراہ کرنے والے اینے سارے یو جھ کے ساتھ دوسروں کا ہو جھ بھی اٹھائیں کے

#### (٨) بركل ، كو توب كي توليل اليس موتي

🛈 برعت کی اغرهبریاں 47

(1) بدعت ایک بہت بڑا او جھ ہے

🛈 بدعت کی نحوست سے رسول اللہ عظی کی مے زاری TV

(11) برعات سے صرف برعتی فخص بی نہیں بلکہ سارا معاشرہ میں بگاڑ آجاتا ہے

(۱۳) برئتی مرتے وقت شک میں پڑھ جاتا ہے کہ کیا سیح ہے کیا غلط ہے اسکا غاتمه فمك تبين جوتا

الم برعات كى وجد سے اسلام ميں مجبوث يو جاتى ب اسلام ميں اختلافات آجاتے ہيں ٢٨

(1) بدئتی رسول الله علی کا نافرمان مونا ہے اسکی دوسری نیکیاں ضائع موجاتی میں ۴۸

(١٦) برئتي دنيا و آخرت مين ذليل موتا ب 49

(12) برعات كيسب عوام و خواص كى توجه فرائض وسنن كى طرف سے كم بوجاتى ب 44

(۱۸) برعت پر عمل کرنے کا انجام معروف "سنکر" بن جاتا ہے اور منکر

"معروف " بوجاتا ب(لين نيك "برئ" بن جاتى ب اور برائي نيكى بوجاتى ب)

(19) بدعت کے ارتکاب سے بعض اوقات ول سخت اور مدایت سے محروم ہوجاتے ہیں

(r) برعت شرو فساد بحث دهری اور فریب کاری کی جنم داتا ہے 49

(1) برعت كفريه تو كفر كے كرھے ميں دھكينے اور كر جانے كا يبلا قدم ب

| نمبر | شار نمبر عنوان صغح                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩   | (٢٦) بعض برئتي "الله اور رسول علي كے بارے ميں" فنو اور جھوٹي باتميں كہتے ہيں |
| ٣٩   | (سی برعتی دین اسلام میں من گرت عبادتوں کا اضافہ کرتے ہیں                     |
| 44   | (۱۳) اہل بدعت کا ایمان کمزور ہوجاتا ہے                                       |
| ٤٠   | ﴾ بدعات کے رواج پانے کے چند اسیاب                                            |
| ٤٠   | بدعات کا خاتمہ یا اسکا رواج کیسے سم کیا جاسکتا ہے                            |
| ٤١   | سوال و جواب                                                                  |
| 13   | (۱) برئتی کیسے توب کرے -                                                     |
| ٤١   | (٤) عرا نے مجدمیں تراوی کے لئے کچھ لوگ جو الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے           |
|      | اکی آمام کے پیچھے کرویا میں اس کی تنصیل چاہتا ہوں                            |
| 24   | (٣) دين اسلام توسي اور خالص الله كا دين بي بي بيعتيس المخركيد داخل موكة ؟    |
| ź٣   | (٣) بدعات ناجاتز كيول بين؟                                                   |
| 24   | (۵) ہدایت کس طرح حاصل ہو کتی ہے ؟                                            |
| ٤٤   | (١) برعت كموضوع بر مطالعه ك لائق الحجى كتابيل كون ى مين؟                     |
| ٤٤   | (4) رہبانیت کی برعت کے کیا معنی میں ؟                                        |
| ٤٥   | سُنَةً حَسَنَةً كَي تَعْرِيفِ                                                |
| ٤٦   | سُنَّةً حَسَنَةً كَى كَهُم مثالين جو رسول الله عَنْ كَى زعرى عِن موتين       |
| ٤٧   | سُنَّةً حَسَنَةً كَى يَكِم مثالين جو رسول الله عَلِيَّةً كَ موت كے بعد ہوئين |

تمام تعریقیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو زیروست ' غالب ' ہدایت کرنے والا ' سیدها راستہ وکھانے والأبهت زياده معاف كرف والا ب-رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ب "جو محض سن کو نیک کی راہ دکھاتا ہے اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو اسلام کی تعلیمات کی بنیاد قرآن مجید اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی احادیث و سنن مبارکه بر مشتل ہیں - جس طرح عقیدے کے اعتبار سے توحید کی ضد (opposite) شرک ہے مومن کی ضد کافر ہے اس طرح عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی ضد "برعت مكفرة 'اور سنت رسول الله علي كل ضد "برعت غير مكفره" بي يا برعتي اعمال الله علي الوكول كو كبيره كناه (مثلًا كفر " شرك اكبر و شرك اصغر " جيوث بولنا " قبل " جادو كرنا " سود كهانا يا سودی معاملات کرنا ' ينتيم كا مال كھانا' فرائض كا ترك كرنا وغيره )اور صغيره گناه نو معلوم ہیں لیکن بدعت کی ایک خاص بات میں بتاتا ہوں ' یہ بدعت ایبا گناہ ہے اسکی خصوصیت یہ ے کہ برعت دین کا فتاب اوڑھ کر لوگوں کے سامنے آئی ہے اس لیے لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے بلکہ اسکے برعکس اسے نیک عمل یا عمل صالح سمجھتے ہیں۔ مومن بھائیو اور بہنوں جس طرح آپ لوگ نیاست سے کراہت کرتے ہو اور ای طرح بدعت سے بھی کراہت و نفرت ہونی چاہئے اسکو بھی گناہ سمجھنا چاہئے-بدعت کو احادیث میں طاالت وگراہی کہا گیا ے رسول اللہ عَلَيْظُ كَا ارشاد ہے (إِنْ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ۚ وَشَرُّ الَّامُورِ مَحْدَثَاتُهَا ۗ وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ (مسلم) وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ (نساني) "اوربہترین کلام اللہ کی کتاب ہے " اور راستوں میں بہترین راستہ محمد علیہ کاراستہ ہے " اور بدر ین باتیں دین میں کی نکلی ہوئی باتیں میں اور (دین میں) بر کی نکلی ہوئی بات گرابی ہے ' اور برگرابی جہم میں لے جانےوالی چیز ہے" اللہ رب العالمین سے وعا کرتا ہول کہ اسكے دين كو سجھنے كياؤ فيل دے دين كا صحيح فيم عطا فرمائے اور مسلمانوں كے علم ميں اضاف فرمائے رسول اللہ عظی کے سارے امتیوں کو معاف فرما ان سب کو جنت الفردوس میں نبیوں ' صدیقین و شہدا و صالحین کے ساتھ قائم مقام عطا فرما - آمین ۱۰ مرزا اضفام الدین احمد لیجھین کی تعریف کے ساتھ قائم مقام عطا فرما سی اس طرح آیا ہے قُلْ مَا سیُنْتُ

بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ (1/4 سورہ الآخفاف) " آپ کہد بینے کہ میں کونی نیا رسول نہیں آیا برعت کے شری معنی بین "بیا برعت کے شری معنی بین "ایک عبادت یا الیا عمل یا الیا طریقہ جبکا وجود شریعت میں نہیں ہو" الی یا الیا طریقہ جبکا وجود شریعت میں نہیں ہو" الی یا الیے طریقہ سے عبادت کرنا جس کو اللہ تعالی اور اسکے رسول علیہ نے نہیں وہ بتایا ' سپ لوگوں کو سمجھانے کے خاطر مختلف جملے والفاظ کے ذریعہ بدعت کے کہتے ہیں وہ بیش خدمت میں

- وین میں حصول ثواب کے لئے کسی الیمی چیز کا اضافہ کرنا جس کی اصل یا بنیاد اللہ تعالیٰ کی شریعت و رسول اللہ علیہ سنت میں موجود نہ ہو '

- بدعت ہر وہ ایجاد کردہ طریقہ کا نام ہے جبکی اصل دین میں نہ ہو

- مخضراً یہ سمجھ کیجئے کہ برعتیں وہ اعمال میں جو رسول اللہ علیہ سے قولی عملی ' یا تقریری طور یر نابت نہیں ہول

اب آپ ایک سوال کا جواب و بین گے کہ اگل کتابیں کیوں نازل فرماتے ہیں اور رسولوں کو کیوں ہیں ہیں ۔ آپ یہ کبیں گے کہ اگل بہت ساری وجوہات ہیں ' اس میں سے ایک اہم وجہ یہ ہی ہے کہ لوگوں کو نیک انتمال اور عبادات کے طریقے بتا کی جو اللہ تعالیٰ کو پہند ہیں' اللہ تعالیٰ کی شریعت بتا کیں۔ یہ سب کس لئے کہ لوگ اپنے من مانی یا اپنے گمان سے اپنے قیاس سے عبادات کے طریقے ایجاد نہ کریں اور اللہ کے رسول لوگوں کو باقبر کریں کہ اس قتم کے سارے برمات انسان کی جائی کا باعث ہیں جو سرامر گرائی ہیں' کریں کہ اس قتم کے سارے برمات انسان کی جائی کا باعث ہیں جو سرامر گرائی ہیں' ہے ' بھائی مجھو عظمت والے ''رب کا تات' کا 'دفظیم دین' ہے ' بھائی مجھو عظمت والے ''رب کا تات' کا 'دفظیم دین' ہے ' کہا تو سب سے بہترین 'دخلت عظیم' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر اللہ جارک وتعالیٰ نے یہ دین یہ شریعت نازل فرمایا ہے

نیک اندال وی بین جو رسول اللہ علیہ کی انباع میں ہوتے ہول انکو نہ مقدم کرنا یا وخر کرنا نہ اس میں کی کرنا یا اضافہ کرنا ہے سب جرم ہے ای وجہ سے قرآن مجید میں بار بار انباع رسول ﷺ ک تاکید کی گئے ہے۔ ۱۱

عبادات میں آدمی خود مختار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح جاہے عبادت کرے اللہ تعالیٰ نہیں ایکے موافق عبادات کرنا ہے تعالیٰ نے رسول اللہ علیفی کو بھیج کر خاص طریقے بتائے بیں ایکے موافق عبادات کرنا ہے ایکے خلاف کرنا جامز نہیں -

اسل میعاری قرآن و سنت ہے۔ عبادات کا اصل میعار قرآن کے احکامات اور رسول اللہ علی اللہ اللہ کا کلام ہے جو اپنے اتوال و احکام میں تھیم ہے

آل قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عبادت کرانے اور ووسروں کی عبادت سے روکنے کے لئے نارا گیا ہے 'سب سے پی فرمایا گیا کہ گیا ہے 'سب سے بی فرمایا گیا کہ لوگ اللہ کی اتنی ربی ہے 'سب سے بی فرمایا گیا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں ایکے سوا کسی دوسرے کی پرستش نہ کریں 'پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ادکام کی مخالفت کی وجہ سے جو عذاب آتے ٹیں ٹیس ان سے ڈرانے والا ہول - قرآن کی آیٹ بہت واضح ہے

الْرْ مَدَ كِتُلْبُ الْحُكِمَتُ اللَّهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّذُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ لا أَلَّا مَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهُ لَا إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ (١١/١ سورة هود) تُعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهُ لَا إِنِّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ (١١/١ سورة هود) " يَ كَاب جَلَى آيتِين عَلَم والى بين يَهِم كُول كُول كريان كروى كَى بين عَلِم و فبير كول كول كريان كروى كى بين عَلِم و فبير كى طرف كى طرف كى طرف كى عبادت نه كرو ايقينا مين تمبارے لئے أكل طرف سے درتم اللہ كے مواكم كى عبادت نه كرو ايقينا ميں تمبارے لئے أكل طرف سے درانے اور بثارت سانے والا ہوں "

اور سيرها راسته الله تك جا پنجا به اور بعض رائة مير هم بين و عَلَى اللهِ قَصْدُ السّبيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ (١٦/٩ سوره المحل) " اور سيرها راسته الله تك جا پنجا به اور بعض رائة مير هم بين "

### (٣) الله تعالى كى تاكيد اور الم كلم كدي يه دين على ممرا ماسته ب جوسيدها ب ا

وَ أَنَّ هَٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْماً فَاتَّبِعُوهُ ، وَلَا تَتَبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِهِ وَ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْلَ (١/٥٣ سوره الانعام) "اور به دین بی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے ای راہ پر چلا کرہ اور دومری راہوں پر مت چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستہ سے بٹاکر پراگندہ کردیں گی (تم کو اللہ کے راستہ سے بٹاکر پراگندہ کردیں گی یہ تکم بھی تاکیدی ہے تاکہ تم ڈرو

#### 🕜 قرآن میں اللہ تعالی ہر چیز کو کھول کر بیان فرمایا ہے

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُارَى وَرَحْمَةُ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ (١٦/٨٩ سورة المحل)

" اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لے"

🙆 جو لوگ قرآن کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں-

" سو حق کے بعد کیا رہ گیا بج گرای کے "

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفِرُوْنَ (٤٤) هسوره المائده) " اور جولوگ فیصلہ نذکریں ان احکام کے مطابق جو نازل کیے ہیں اللہ نے تو ایسے بی لوگ کافر ہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے تن کے بعد تو سوائے گرائی کے اور کچھ نہیں ہے اللہ تعالی کا فضل ہے جس نے نہ صرف کتاب ہدایت بھیجا بلکہ رسول اللہ علیہ کو فاتم النہین بنا کر تاقیامت آنے والے سارے انسانوں کے لئے راستہ ہدایت کی رتبری فرمانی - انسان کو اب نت نے راستہ اور طرایقہ نکالئے یا ان پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے "اس راستہ حق نت نے راستہ اور طرایقہ نکالئے یا ان پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے "اس راستہ حق نت نے راستہ اور طرایقہ نکالئے یا ان پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے "اس راستہ حق نت نے راستہ اللہ قالی کا فرمان ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے نیس کے اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے قدماذا بُنٹ الْہُدَقَ اللّٰہ الطّنَالُ (۲۳٪ منہ ورکہ کُھونس)

#### (2) تمبارے کے رسول اللہ ؛ علی کی ذات میں بہترین عمونہ موجود ہے :

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَوْجُوا اللّهَ وَالْيَوْمَ الْاَخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيْرًا (٢١/٣٣ سورة آلا خُزَاب) " يقينا تمهار لي ربول الله عَنْ كَانَ مَن مُهِمْ مُون مُود موجود بي بر ال فَض كه لي جو الله (سے ملنے) اور قامت (ك آنے) كى اميد ركھتا ہو اور كرت سے الله كو ياد كرتا ہو "

(۱) موكن بها يَو وَرا غور كرو الله رب العالمين كى ظفت مين رسول الله عَلَيْهُ سے باط كر كؤى الله عَلَيْهُ سے باط كر كؤى الله عَلَيْهِ مَهِ الله عَلَيْهُ مِن مِن مِن لَمُ كُونَى الله عَلَيْهُ مَهُ الله عَلَيْهُ مَهُ الله عَلَيْهُ مَهُ الله عَلَيْهُ مَا عَنِيْهُ مَا عَنِيْتُمْ حَرِيْطٌ عَلَيْكُمْ فِي الله عَلَيْهُ مَا عَنِيْتُمْ حَرِيْطٌ عَلَيْكُمْ فِي الله عَلَيْهُ مَا عَنِيْنَ رَءُ وَفْ رَجِيْمٌ (١٢٨/٩ سورة التوبة)

 " اور جو شخص باوجود راہ بدایت کے واضح ہوجانے کے بھی رسول علی کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے ' ہم بھی اسکو وہی کرنے دیکے جو کچھ وہ کرتا ہے ' اور ہم اسکو دوزخ میں ڈال دیں گے اور وہ جگہ جانے کے لئے بہت بُری جگہ ہے "

# 🖈 قرآن مجید کے ذریعہ دلاکل

بوت کی ندمت - اللہ تعالیٰ نے دین کو کھل کرکر اپنی فعمت کو بجر پور کرویا 'اللہ تعالیٰ نے چن لیا اسلام کو اب کوئی نئی کتاب اور نئے رسول آنے والے نہیں بین کوئی نئی شریعت آنے والے نہیں ہیں' کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے - اللہ تعالیٰ نے اپنا وین ہر طرح ہر حیثیت سے کال (کھل) کردیا 'اسکے دین اسلام میں نئی چیز داخل کرنے کی یا کچھ تبدیلی کی مخبائش بی نہیں ' کیونکہ ایک چیز جب شخیل کو پائی تو بات پوری ہوچک ہے

الْيُوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ه (٣/ه سورة اَلْمَائِده) "

آج ممل کردیا ہے میں نے تہارے لیے تہارا دین اور پوری کردی تم پر اپنی فعت اور پند کرلیا ہے تہارے لیے اسلام بطور دین "

# (٣) آپ که وجی رکه می اولی ایا رسول تو نبیس بول

قُلْ مَا كُنْتُ بِذَعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ لَا إِنْ أَتَبِعُ اللَّا مَا يُوخِي إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١/٩٤ سورة الآخفَاف) " آپ كهديّك اللَّا مَا يُوخِي إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١/٩٤ سورة الآخفَاف) " آپ كهديّك كه يمل كولى الوكها نزال ربول تو نيميءوں) نه جُھے يہ معلوم كه ميرے ماتھ اور تمبارے ساتھ كيا كيا جائے گا مين تو صرف آئى پيروى كرتا بموں جو ميرى طرف وى بيجي جاتى ہوں جو ميرى طرف وى بيجي جاتى ہوں جو ميرى الله وي بيجي جاتى ہوں فرانے والا بمول

### (2) بشرایجت الله تعالی بناتے بیل پر سی کو کیے ہمت ہوکہ نے نے کام دین میں داخل کریں

نُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْآمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَأَ الَّالِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ كَالَّمُ وَاللَّهُ الْآمُرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَأَ الَّالِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (اللهِ يَغْيَمِ) بَمْ نَهِ كُو دِينَ كَ يَعْلَمُونَ ﴿ (اللهِ يَغْيَمِ) بَمْ نَهِ كُو دِينَ كَ كَامِرَ وَاللهِ وَاللهُ وَلِي اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا اللهُ وَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللهِ وَلْمُؤْمِنِ وَاللّهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهِ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا الللهُ وَلِمُ وَلِي الللهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِلْمُواللّهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِلْمُولُولُولُ وَلِمُوا أَلْمُولُولُولُ وَلِمُولُولُولُ وَلِم

## الله تعالى كى كو دين كے طريقے (شريعت) بنانے كى اجازت نہيں ديتا ہے

أَمْ لَهُمْ شُرَكُوُ الشَرَعُو اللَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللَّهُ (٢/٢١ اَلشُّونَ )
" كيا بنا ركھ مِين انہوں نے اپنے ليے (اللہ كے) كھ ايسے شرك جنهوں نے مقرر كرديا
ہے الحے ليے دين كا ايبا طريقہ جس كى اجازت نيس دى ہے اللہ نے ؟

## (1) الله تعالى كا تحكم ب وين كو قائم ركهنا اور ال مين تفرقه نه والنا "

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّ يُبنِمَا وَصَٰى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِينَ اَوْ حَيْنَا اِلنَّكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ اِبْرَهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَنَى اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ. (٢/١٢ سرو، شرع کے معنی ہیں "بیان کیا" - "واضح کیا" - "مقرر کیا" - "اللہ نے تمھارے واسطے وہی دین مقرر کیا ہے جمارے اسطے وہی دین مقرر کیا ہے جبکا اس نے نوح گو کھم دیا تھا اور جس کو ہم نے (اے محمد علیہ ) تمھارے پاس وی کے ذریعہ بھیجا ہے اور جبکا ہم نے ایراہیم کو اور موگ کو اور موگ کو اور عیلی کو عکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا "

(۷) فیک اعمال وی بیل جو رسول الله علی کی اجال کس ہوتے ہوں ہے اگو نہ مقدم کرنا یا خو کرنا نہ اس بیل کی کرنا یا اضافہ کرنا ہے سب جرم ہے ای وجہ سے قرآن مجید میں بار بار اجاع رسول علیہ کی تاکید کی گئی ہے یا گئی اللّٰہ یُن ا مَنُواْ اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِیْعُوا اللّٰهُ وَ اَطِیْعُوا اللّٰهُ وَ اَطِیْعُوا اللّٰهُ وَ اَطِیْعُوا اللّٰهِ مِنْکُمْ م (۹۹) مسورة اَلنِّسَمَاء) الله والو اطاعت کرو الله کی اوراطاعت کرو رسول علیہ کی اور صاحبان اختیار کی الله الله کی اور صاحبان اختیار کی ایک ایک مرامر ظاف وردی کو کی کی بیل کہ ہم تو ایٹ آباؤ کی ایک کے بین کہ ہم تو ایٹ آباؤ کی ایک کی ایک کہتے ہیں کہ ہم تو ایٹ آباؤ

اجداد کے طریقوں پر عبادت کریں گے
وَ إِذَا قِیْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا آنْوَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آلْفَیْنَا عَلَیْهِ اَبَاءَ نَا د
وَ إِذَا قِیْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا آنْوَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آلْفَیْنَا عَلَیْهِ اَبَاءَ نَا د
اَو کَانَ اَبَاؤُهُمُ لَا یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَّ لَا یَهْتَدُونَ (ان احکام) کی جو نازل کے بیں اللہ نے
تو کہتے ہیں نیس بلکہ ہم پیروی کریں گے ان (طور طریقوں کی) جن پر بیا ہے ہم نے جس
تو کہتے ہیں نیس بلکہ ہم پیروی کریں گے ان (طور طریقوں کی) جن پر بیا ہے ہم نے جس
پر اپنے آباؤ اجداد کو - کیا پھر بھی کہ ہوں ان کے باپرادا ایسے جو نہ سیجھتے ہوں کیکھ

﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١/٤٤ سوره الْمُحُوا بَيْنَ يَادَىِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ و إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١/٤٤ سوره الْمُحُونَ ) " اله ايمان والے لوگو! الله اورائے رسول عَنْ الله عَمْ مِنْ عَلَيْمٌ (١/٤٤ سوره الْمُحُونَ ) " اله ايمان والے لوگو! الله اورائے رسول عَنْ الله تعالى عن والا ہے "

اور نه سيدهے رائے پر ہول؟ '

## (١) الله تعالى كے علم كو چيوا كر دومرے رفيقوں كا اتباع مت كو دا

اِتَّبِعُوْا مَا ٱنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِكُمْ وَلَا تُتَّبِعُوْا مِنْ دُوْلِهُ أَوْلِيَاءَ (٧/٣سوره الآغرَاف) '' تَمْ لوگ أكل اتباع كره جو تهارے رب كی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ كو چھوڑ كر دومرے رفیتوں كا اتباع مت كرہ''

اس سے زیادہ اور مراہ کون ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهُو آءَ هُمْ ﴿ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اللّهِ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ (١٥/٨٠ اتّبَعَ هَوْهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ اللّهِ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ (١٥٠/ ٢٨ سوره القصص) " كِير يه لوگ آپ كى إت قبول نه كري تو آپ جان ليج كه يه صرف اپنى خواجش اي خواجش كى چروى كرتے بين اور اس سے زيادہ اور كون گراہ بوگا كه جو اپنى خواجش نفس كى چروى كرے ' بيا شبه الله ايے فالم لوگوں كو بدايت نبيس ويًا'

(ار اول اور پینجروں کو کس لئے بھیجا گیا ہے ' آخر کس متصد کے لئے ہر زمانے میں رسول بھیج گئے ہیں تاکہ اکل اطاعت کی جائے آئی بائیں مانی جائیں ' آپ جواب و بیٹ استے سارے رسول آئے اللہ تعالی کا دین اور شریعت سمجھائے گھر بھی لوگوں کی ہے وھرمی اور ہمت کے نے نے برمات ایجاد کریں ' اور بغیر علم حاصل کے برمات کو پروٹر بیٹھے ہیں و مَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِدْنِ اللَّهِ ط (۲٤) مسورة اَلنِسَاء) من اور ہم نے ہر رسول کو اس غرض سے بھیجا ہے کہ اللہ کے عملے ایک اطاعت کی جائے (۱۳ منتقیں کرنے کے بعد بھی انجال کے گھائے میں کون لوگ ہیں '

قُلْ هَلْ نُنَيِّئُكُمْ بِالْآخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا ﴿ أَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِنُوْنَ صَنْعًا ﴿١٠٤-١٨/١٠٣ سورة الكهف)

# احادیث کے ذریعہ دلاکل

جس طرح پہلے کی امتوں میں بگاڑ آیا اکے ربولوں کے طریقوں میں کی یا نیاوتیاں کی گئی (بینی حذف و اضافہ ہوا) ای طرح مجہ ربول اللہ علی گئی است میں بھی برمات کے نئے طریقہ ایجاد کے گئے اور مروج ہوئے - لیکن اٹل علم استی ان بوعوں ک وضاحت اور تردید ہر زمانے میں کرتے رہے جو ربول اللہ علی کے احادیث کی یاد دہائی اللّٰه فیار خویر الْکہا دی ہے دی اللّٰه کو خویر الْکہا دی ہے دی اللّٰه کو اَللّٰہ کو خویر اللّٰہ کو اَللّٰه کو سَلّٰم وَ وَکُلّ بِدُعَةِ ضَلَالَةٌ (مسلم) وَکُلّ ضَلَللّٰهٌ فِی اللّٰہ اللّٰه الله کی کتاب ہے ' اور راحوں میں بہترین طاق الله کی کتاب ہے ' اور راحوں میں بہترین راستہ میر می اللّٰہ کی کتاب ہے ' اور راحوں میں بہترین راستہ میر می اللہ کی کتاب ہے ' اور راحوں میں بہترین راستہ میر می اللہ میں بہترین باتیں دین میں می نگی بولی باتیں اور (دین میں) ہر می نگی بولی باتیں میں کولی بی میں اور رہر میرانی جہتم میں لے جانےوالی چیز ہے' (نمانی) مائٹہ میں میٹر کو مسلم) و کولی نگی میٹر کولی اللہ میں کولی نگی میٹر کولی اللہ میں کولی نگی میٹر کولی اللہ میں کولی نگی میٹر کولی دو نو اور ناجاز ہے ' (بخاری ۱۲۸۱) مسلم)

# (١) ايك دوسرى روايت مين الفاظ ال طرح مين

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ( ٣/١٣٤٤ سلم)

" جس نے کولی انیا کام کیا جس پر ہمارا تھم تبیں ہے تو وہ مردود ہے " (مسلم ١٣٣١/١٣)

(٤) وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلِّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً وَكُلِّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً

وَ كُلِّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ (صحيح رواه نسائي)

''نے یجاد ہونے والے کامول سے بچو' دین میں ہر نگ چیز بدعت ہے ' اور ہر بدعت گرابی ہے' اور ہر گرابی جہنم میں لے جائے گ ''

﴿ لَا يُوْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى آكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِيْنَ (١/١٤)بخاري ومسلم)

" تم یں سے کولی شخص ای وقت تک (بورا) ومن تبیل ہوتا جب تک اسکو میری محبت ایٹ ایٹ میری محبت ایٹ اولاد اور سب لوگول سے زیادہ نہ ہو"

ا تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تُضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ

نَبِيَّهِ (رواه مالك وصححه الباني)

'' میں تم لوگوں کے درمیان وہ امور چھوڑ جارہا ہول تم لوگ برگز گراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں کو خوب اچھی طرح اپنا لوگے ( بَکِرُ لوگے)اللہ کے کتاب اور اسکے نبی کی منت " کا باض بن ساریہ " سے مروی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا '' وین میں نئی چیزوں سے بجؤ اس لئے کہ بر نئی بات گرائی ہے " (ابن ماجہ ۴۰ / حدیث سیجے )

(آن وسنت بر ممل کرنے والے لوگ گمراہوں سے محفوظ رہیں گے۔ عبد اللہ بن عبائ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے جہتہ الوواع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا "شیطان اس بات سے مایوں ہو چکا ہے کہ اس سر زمین میں مجھی اسکی بندگ کی جائے گی لہذا

اب وہ ای بات پر مظمئن ہے کہ (شرک کے علاوہ) وہ اٹمال جنہیں تم معمولی سیجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائے لہٰذا (شیطان سے ہر وقت) خبردار رہو اور(سنو) میں تمھارے درمیان وہ چیز چھوڑے جارہا ہوں جے مضبوطی سے تھامے رکھوگے تو مجھی گراہ نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی علیہ کی سنت (حاکم)

🚺 بے شک بیر دین (اللہ کا دین) آسان ہے -

" إِنَّ هَذَا الدِّيْنَ يُسْرُّ (بخارى كتاب الايمان)

🕩 میں آسان دین حنفی دے کر بھیجا گیاہوں (مند احمہ ۵/۴۶۶) -

کے میں تہہیں تمہارے پشتوں سے بکڑ بکڑ کر تھنچتا ہوں لیکن مجھ سے دائن جیمڑا کر زیردئتی نار جہنم میں داخل ہوتے ہو (بخاری باب ۲۶ انتہا من المعاصی)

(١) فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِیْ فَلَیْسَ مِنِیْ (١/٧بخاری و ٢/١٠٢مسلم) 
" جو میری سنت سے اعراض کرے وہ جھ سے نہیں (جو کوئی میرے طریقے کو پند نہ کرے وہ میرا نہیں ہے)

# بدعات کے اقسام

سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ بدعت حسنہ کوئی اچھی بدعت نہیں ہے بلکہ

سُنّةً حَسَنَةً ہے آئی تفصیل آگے آری ہے۔ بدعت کو خواہ کتنے درجوں ہیں تقسیم کرلو

وہ ببرطل بدعت بی ہے۔ بدعت حسنہ بالفرض اگر کوئی کہتے ہیں تو یہ بھی ضاالت لیمیٰ

گرائی کے ضمن میں آئے گ - کیونکہ رمول اللہ عظیمہ کا فرمان ہے گل بدعیۃ ضاکراتہ اللہ اللہ علیہ کا فرمان ہے گل بدعیۃ ضاکراتہ اللہ اللہ علیہ علیہ کی جوالے سے یہ بات صریح طور سے کی جانکے کہ بدعت کے دو ' تین یا چار ۔ ۔ ۔ قشمین ہیں ۔ پورا اور کال علم موائے اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ بیا اللہ علیہ موائے اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ موائے اللہ اللہ اللہ کی دو قشمین بیان و قسمین بیان کی دو قشمین بیان بیانہ ہیں جانے اکرام نے بدعت کی دو قشمین بیانی ہیں اللہ ہیں۔

(الف) برعتی انگال و برعتی عبادتی جو کفر اور شرک پر هبی ہول اس کو "برعت مکفره" یا " درعت مکفره" یا " مرحت کفریہ " کہتے ہیں ا

(ب) برئتی انگال و عبادتمی جو سنت کی تشاد ہوں ' یا سنت کے مخالف ہوں ' اس کو برعت "غیر مکفرہ " یا <u>" برعت ف</u>سقیہ "(فاسق منا دینے والی برعت) کہتے ہیں

# (الف) "بدعت مكفره" يا "بدعت كفرية"

وليل - أَمْ لَهُمْ شُرَكُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللَّهُ (٢/٢١ اللَّهُ وَ ٢/٢١ اللَّهُ عَنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللَّهُ (٢/٢١ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمَالُولُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَيْمُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَمْ اللْمُعْمُولُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَمْ الْمُعْمِلِمُ عَلَى الْمُعْ

- (۱) غیراللہ کے نام کا وجید (۲) غیر اللہ کی غرر نیاز
- (٣) كعبد الله كے علاوه كى دوسرے مقام كا طواف كرنا
- (س) الله تعالى كے علاوہ كى مردے سے دما كرنا يا مردے كو الله اور بندے كے درميان واسط سجھنا (۵) سجدہ صرف الله تعالى عى كو كرنا جائيے
- ﴾ سیح مسلم میں امیر الموشین علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذُرِحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ "جس نے غیراللہ کے لئے قربانی کی اس پر اللہ کے العنت ہے"

﴿ وَلَا تَاْ كُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ، وَإِنَّ الشَّيْطِيْنَ لَيُوحُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ، وَإِنَّ الشَّيْطِيْنَ لَيُوحُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ اطَعْتُمُوهُمْ اِنِّكُمْ لَمُشْرِكُونَ لَيُوحُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنِّكُمْ لَمُشْرِكُونَ لَيُوحُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الل

" اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کانام ندلیا گیا ہواور یہ کام نافرانی ہے (گناہ اور نسق ہے) اور یقینا شیاطین ایے دوستوں کے ولوں میں شکوک ونبہات ڈالتے میں تاکہ تم سے لڑیں (جُھُڑا کریں ) 'اگر اطاعت قبول کرلی تم نے اکلی تو یقینا تم مشرک ہوجاؤگے " 🖈 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْنَطِيْخَةُ وَمَا آكَلَ السَّبُعُ الَّامَا ذَكَّبْتُمْ م وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُب وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْآزْلَام و ذٰلِكُمْ فِسْقٌ و (١/٥) تحرام کیے محصے بیں تم یر مُروار ' خون ' اور برجانور(خزیر) کا گوشت ' نیز ہر وہ چیز جس ير الله كے سوا دوسرے كا نام يكارا كيا ہو ' اور جو گال كھنے سے مرجائے ' اور جو كى ضرب سے مرجائے (کسی چوٹ سے مرجائے) ' اور جو اوٹیج سے گرکر مرجائے (یا سینگ لگنے ے مرجائے) ' اور جو کی کر سے مرجائے ' اور جمکو درندہ کھانے لگے ' گر جمکو ذیح كرة الو وہ جارنے ' جو جانور پشتش كا، (أستانى) بر ول كيا جائے ؟ ' اور بيك تقيم كرو قریہ کے تیروں کے وربعہ سے (قسمت معلوم کرو تم جوئے کے تیروں سے) بیب گناہ میں " 🖈 فَصَلَ لِرَبِّكَ وَانْحُرْ (١٠٨/٢) الله رب كے ليے نماز بڑھے اور قربانی تججے " (۲) <u>نذر صرف الله کے ل</u>ے مانی چاہے اسے پوری کرنا ضروری ہے يُوْفُونَ بِالنَّائِي وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا (٧٦/٧ سُوْرَةُ اللَّهْ) "اور جو غذر بوری کرتے میں اور ڈرتے میں جسکی برانی جاروں طرف کھیل جانے والی ہے" (لینی صرف ایک اللہ کی عباوت واطاعت کرتے میں غرر بھی مائے میں تو صرف اللہ کے لیے)

<u>کعبت اللہ کے علاوہ کی دوسرے مقام</u> کا طواف کرنا ثُمَّ لْيَقْضُوا

تَفَنَّهُمْ وَلْبُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ (۲۲/۲۹ الْحَجِّ) " پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی غذریں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا " (ور کریں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی غذریں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا " (میل) اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی مردے سے دعا کے کرنا - (شرک اکبر '

بدعت کفریہ ہے) اللہ تعالی کا فرمان کہ اے نجائی آپ مردوں کو نہیں سنا <u>س</u>ے-

فَانَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْثَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ اللَّعَاءَ اِذَا وَلَوْا مُلْبِرِيْنَ الصَّمَّ اللَّعَاءَ اِذَا وَلَوْا مُلْبِرِيْنَ (٢٥/٥٢ سُوْرَةُ الرُّوْم) " لِي (١٥ نِي اللَّهِ ) اللهِ عَيْمِ سَائِحَةِ مِروول كو اور نه سائِحَةِ مو ابْنِي لِيَار(ا فِي آواز) بب وه طِي جارے بمول فِيقِه لِيمِم كُنْ سَائِحَة بو ببرول كو اپنی لِيَار(ا فِي آواز) بب وه طِي جارے بمول فِيقِه كِيمِم كُنْ

# **مردئے : زغروں** کی مدد نہیں کرسکتے -(بدعت کفریہ)

﴿ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْكَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْكَ نَصْرَكُمْ وَلَّا انْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْك

(۱۹۷ مسُورَةُ الْآغُرَافُ) "اور وہ جمن کو پکارتے ہوتم ایکے سوا (اللہ کے سوا)' 'بیش کر سکتے وہ تمہاری مدد اورنہ وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے بین "(جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہوں' وہ بھلا دوسروں کی مدد کیا کریں گے)

وَ الَّذِيْنَ يَادْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيْبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ (١٣/١٤ سُوْرةً اللَّهُمْ بِشَيْءٍ (١٣/١٤ سُورةً اللَّمْد) جو لوگ رومرول كو الله كے سوا يكارتے جيل وہ كچھ جواب نہيں وے كتے

زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ و مَا یَسْتُونَی الْاحْیَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ اللهِ ٢٥/٢٢ سوره فاطن " اور نہ برابر ہو کتے ہیں زعرے اور نہ مردے۔ "

# یا غوث! کہر معیب کے وقت مرف اللہ ای کو پکارہ ا

# بے قرار کی دعا کون سنتا ہے اور اسکو کون قبول کرتا ہے

﴾ أَمَّنْ يُحِيْبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دُعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَّةُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاةً الْأَرْضِ وَ عَ اللَّهِ وَقَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٦٢ /٢٧ اَلنَّمْل) "بملا وه كون بح يو به قرار (به كر) كل دما سنتا اور تبول كرتا به ' جب وه اسكو لكارتا به ' اور مصيبت و تخق كو دور كرديًا به ' اور معيود كفي اور معبود (ثر كرديًا به ' اور معبود (ثر يك ان كامول مير) به ثم بهت كم فور كرتے بو (ثر تم لوگ بهت كم قسيحت ليتي بو) (ثر يك ان كامول مير) به ثم بهت كم فور كرتے بو (ثر تم لوگ بهت كم قسيحت ليتي بو) كرنا جائي -

﴾ نِمَرْيَهُم اقْنَتِي لِرَبِّلِ وَ اسْتَحَادِي وَ الْ تَحْعِي مَعَ الرُّكِعِيْنَ (٣/٤٣) "اے مريم! فر اجردارى كرتى رجو النے ربكى اور تجدہ كيا كرو اور ركوع كيا كرو ركوع كرف والوں كے ساتھ"

# (ب) بدعت کی دوسری قشم - ''بدعت غیر مکفرهٔ

# برئی ایمال و عبادتیں جو سنت کی تصادیوں "برعت غیرمکفرہ" برعات

کی چیک مثالیس -برمات کی مثالیں ہڑھنے سے پہلے آپ لوگ یہ بات اچھی طرح جان ایجے کہ پورا اور کال علم موائے اللہ رب العالمین کے کسی اور کو نہیں ہے-برمات کے مثالوں کی نشان دی کرنے بیں اگر جھے سے یا علماء سے کوئی غلطی ہو اللہ سے وما ہے ہمیں معاف فرما - برعت کی کچھ مثالیں مختفراً جو علماء اکرام نے نشان دبی کردی ہے اور بیشتر وعظ و تھیجت اور دیگر کتابوں میں ہمیں آگاہ کردیا ہے وہ یہاں پر تحریر کئے گئے ہیں '

چونکہ برعتیں مام طور پر ہر مقام کی علحدہ علکدہ ہوتی ہیں جو غیر اسلامی دوسرے نداہب کا دیکھا دیکھی عمل ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ سے بدعت کا رواج ہوجاتا ہے اور چونکہ انکی بنیاد اسلام میں نہیں ہوتی ' برعتوں کی فہرست بہت طویل ہے جینے شہر اسے زیادہ بدعتیں ہیں – یہاں برصرف چند بدعتیں تحریر کئے گئے ہیں ' آپ جس شہر میں رہتے ہیں یا کسی شہر میں مہاں پراس آنا جانا ہوتا ہے ای مقام کے علاء سے رجوع کیجئے شب آپ کو وہاں کی مقامی برمات کا اندازہ ہوجائے گا

ردن عنو کی برمان (برعت غیر مکفرہ) - وضو میں صرف سر کا مسی سنت ہے لیکن گردن کا مسی سنت ہے لیکن گردن کا مسی اور پھر ایکے بعد ہاتھ کا مسی اسکو علاء نے برعت کہا ہے ، سر کے مسی سے قبل دونوں ہاتھ تو کہنیوں کرتے ہو ہی ہو پھر سے دوبارہ ہاتھ کا مسی کیوں کرتے ہو

# (۲) نماز کی برمات (برعت غیر مکفره)

(الله نمازی نیت دل کے بجائے مخصوص الفاظ سے الانا زبان سے اوا کرنا (مثلاً فلال وقت کی نماز آئی آئی رکھیں " منہ کعبۃ الله کی طرف چیجے امام کے وغیرہ) نیت دل کے اراوے کو کہتے ہیں۔ بعض علاء نے ہیل دلیل چیش کی ہے " قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِابْدِیْنِکُمْ م وَ اللّٰهُ بِعَلْمُ مَا فِی السَّمُونِ وَمَا فِی الْارْضِ م وَ اللّٰه بِکُلِّ شَیْءِ عَلِیْمٌ (۱۹/۱۹) یَعْلَمُ مَا فِی السَّمُونِ وَمَا فِی الْارْضِ م وَ اللّٰه بِکُلِّ شَیْءِ عَلِیْمٌ (۱۹/۱۹) الحصوات " کہہ ویجئے کہ کیا تم الله تعالی کو اپنی دیداری سے آگاہ کررہے ہو " اللہ بر چیز سے جو آنانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے ۔ اور اللہ بر چیز کا جانے والا ہے پر فرض نماز کے بعد وسا کے ساتھ (الفاق ہ علی النبی ﷺ) کہنا بوحت ہے لوگوں نے دو رکعت تراوی کی بعد چیز کلمات کو خاص کرایا ہے اور ای طرح چار رکعت تراوی کے بعد چیز کلمات کو خاص کرایا ہے اور ای طرح چار رکعت تراوی کے بعد چیز کلمات کو خاص کرایا ہے اور ای طرح چار رکعت تراوی کے بعد ابتائی وہا سنت سے عابت نہیں ہے (جا ہے آہتہ ہو یا بلند رہا ہے ایک کر یا آباز سند سے عابت نہیں ہے (جا ہے آہتہ ہو یا بلند رہا ہے ایک کر یا بھیر باتھ اٹھا کر یا بغیر باتھ اٹھائے کا ج

## رمول الله عَلِيْظَةً ہر فرض نماز کے بعد ذکر کرتے تھے جیسا کہ قرآن میں علم ہے قران نمازوں کے بعد اللہ تعالی کی باک بیان کرو ی اللہ کا ذکر کرو اور ایک تسبع کرو

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَا ذُكُرُوا اللَّهَ قِينَمًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُويِكُمْ العَلَامِ فَإِذَا وَ اللَّهِ قِينَمًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُويِكُمْ الاَرْبِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ا سورة النور کی آیت ۳۹ میں اللہ تعالی کا ارثاد ہے '' جن گھروں (لینی مسجدوں کے بارے) میں اللہ نے تکم دیا ہے کہ اکا تعظیم کی جائے ان میں اسکا نام لیا جائے ان میں اللہ اللہ نے اور اللہ نے وکر) ہے اور اللہ کو اللہ کی یاد (اللہ کے وکر) ہے اور نماز پڑھنے اور زانوة دیئے ہے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت (۴۹ الدور) مرز من فراد ما مرز کر اللہ کے مرز کے بعد اللہ تعالی کا ذکر اور دما مسنون ہے اگر آگہ اُکبر (ایک بار)

کا ذکر اور دما مسنون ہے (اگلہ اُکبر (ایک بار)

(س) اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَالْحَلَلِ وَالْإِكْرَامِ اَللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

(م) لَمْ اللهُ وَلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ' لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَدِيْرٌ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ' لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَدِيْرٌ اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اعْظَيْتَ وَلا مُعْطِلَ لِمَا مَنَعْتَ ' وَلا يَنْفَعُ ذَالْحَدِّ. مِنْكَ الْحَدُّ (ايك بار)

الله و الله و حدة الله و حدة الله و المحدد المحدد الله و الله الكبر الله الكبر الله الكبر الله و ال

(٣) اَللَّهُمَّ اَجِرْنِی مِنَ النَّارِ (٤ بار) یااللہ مجھے دوزق کی آگ سے بچا(ابواؤڈ ١٥٥٥ این دبان اسکو علم الحرکی الجر کی جماعت کھڑی ہوجانے کے بعد مسجد میں آکر فجر کی دو سنتیں ادا کرنا اسکو علم نے کہا ہے کہ کسی صحافی سے اس طرح کے عمل کا ثبوت خیبی ملتا ' اُسکی عجبہ قرآن کی آئیت جس میں اللہ تعالی کا تھم ہے

وَإِذَا قُرِى الْقُرْالُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ(٢٠٤) الْآغُرَاف)

" اور جب قرآن پڑھا جائے تحمارے سامنے تو توجہ سے سنو اور فاموش رہو تا کتم پر رحمت ہو
اس آیت میں دو احکام ایک ساتھ بین (۱) توجہ سے سنو(۲) فاموش رہو - کیونکہ امام صاحب
قرآن کی خلاوت کررہے ہوتے بین اور یہ سنت پڑھنے والے صاحب قرآن کی خلاوت سننے
اور فاموش رہنے کے بجائے جلدی جلدی اپنی سنوں میں مشغول ہوتے بین جو سراسر قرآن
کے تھم کی فلاف ورزی ہے وہ بھی اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی فلاف ورزی۔

# فجر کی دو سنتیل نرض نماز جامت کے ساتھ یہ اوا کرنے یکے فورا بعد

#### ا سورج نظفے کے بعد دونوں طرح ادا کمنا جات ہے ۔

کے سیدنا تنمیں بن عمر کہتے ہیں نبی اکرم علیہ نے ایک آدی کو صبح کی نماز کے بعد دو رکھتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا '' صبح کی نماز تو دو دو رکھت ہے(لینی دو سنت اور دو فرض) اس آدی نے جواب دیا میں نے فرض نماز سے پہلے کی دو رکھتیں نہیں پڑھی تھیں ' لہذا وہ اب پڑھی ہیں رسول اللہ علیہ ہے جواب س کر ظاموش ہوگئے (ابوداؤد - محدثین کی اصطلاح میں اسے تقریری حدیث کہتے ہیں)

ر سینا ابوہری گئتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے فجر کی سنیں نہ پڑھی ہوں وہ سورج نکلنے کے بعد براھ لے " (ترزی)

# زیارت قبر کے وقت مسنون دعائیں

یبال صرف دو دمائیں تحریر کی گئی میں

مريده اللمي فرماتے بين رسول الله صلى الله عليه والم لوگوں كويد ديا سكھلايا كرتے تھے

جب وہ قبرستان کی طرف جائیں تو یوں کہیں

" اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ اِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ بِكُمْ لَاحِقُونَ اَنْتُمْ فَرَطُنَا وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعُافِيَةَ " " اے اس گر کے معلمان موس باسیو 'الباام علیم! ہم انشا عاللہ تمبارے پاس آنے والے ہیں ہم ہم سے پہلے جانچے اور ہم تمبارے بعد آرہے ہیں ہم اللہ تعالی ہے اپ اور تمبارے بعد آرہے ہیں ہم اللہ تعالی ہے اپ اور تمبارے بعد آرہے ہیں ہم اللہ تعالی ہے اپ اور تمبارے لئے فیرو مافیت کے طلب گار ہیں '(مسلم ' احمرُ نبالی ائن ماجہ ' بہتی )

ک ماشہ میں روایت ہے کہ میں نے رسول رحمت علی ہے بوچھا (زیارت قبر کے وقت) میں کیا کیوں آپ علی نے فرمایا تم یہ کیو

# بدعت غیر مکنرہ کی کچھ اور مثالیں

کو توجیت میں سے پہلے یا تہ فیمن کے بعد میت کے گھر والوں کی تعزیت کرنا لینی اکلو مبر اور اجر کی تلفین کرنا اور تعلی دینا عنت ہے۔ بال اگر کوئی شخص تہ فیمن کے دن یا دوسرے دن یا حتی کہ تمبرے دن تک میت کے گھر والوں سے ملاقات یا رابطہ نہ کر سکے تب وہ بعد میں بھی تعزیت کر سکا ہے۔

مبر کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نے فرملا "مبر وبی ہے جو صدمہ کے شروع میں کیا جائے " (بخاری ۲/۳۸۹ ، مسلم)

﴾ میت کے گر ہم اجماع - محالی رسول جریر بن عبداللہ بکلی سے روایت ہے کہ'' ہم (صحابہ کرام ' ) تدفین کے بعد میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور (ان لوگوں کے لیے) کھانا تیار کرنے کو ماتم شمار کرتے تھے'' (احمد ' ابن ماجہ ) ماتم کی ممانعت ہے

#### ﴾ میت کے گر والوں کو کمانا کھاناہے نہ کہ میت کے 🖟 کر والے مجانوں کا خام

تواضع کریں - ہمارے معاشرے میں غیر مسلم لوگوں کے طور طریقے رواج پاگئے ہیں مثلاً فاتحہ سوم (زیارت یا تیجا یا قل) دموان چہلم "بری وغیرہ "جو سنت کے بالکل خلاف ہے صحابی رسول عبداللہ بن جعفر " سے روایت ہے گہ جب میرے والد جعفر " کی شہادت کے اطلاع آئی تو رمول اللہ علی نے فرمایہ " جعفر " کے گھر والوں کے لیے کھانا لیکا کر بھیجو انھیں خود کھانا لیکا کر بھیجو انھیں خود کھانا لیکا کر بھیجو

(۳) اور این کا میت پر فردر کا استان ایستان ایستان ایستان ایستان ایستان ایستان ایستان ایستان ایستان کا اور جارات کی اور کرنے سے منع فرمایا '(بخاری ۱۹۱۱/۱۹ مسلم)

(a) تبرول بر مبحدي التمير كمنا ؟ تبرير ، كنيد ينانا عبرستان عبل مردول ك لفر آن برحنا مارے مسلمان بھانی قبرستان تو جاتے ہیں لیکن اکل اکثریت سنت کی دما تہیں بڑھتے۔ 🕻 ام المو منین ما نشه 🖢 سے روایت ہے کہ ام حبیبہ 🕯 اور ام سلمہ 🕯 دونوں نے ایک گرج ( Church) کا ذکر کیا جس کو حبش (Ethiopia) کے ملک میں دیکھا تھا اس میں مورقیں تھیں رسول اللہ علیہ کے اسکا ذکر کیا تو آپ ایک نے فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ قاعدہ تھا کہ جب ان میں کولی اچھ شخص مرجاتا تو اکی قبر پر معجد بنا لیتے اور اس میں یہ مورتیں رکھتے ' قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے ساری محلوق سے برتر ہوں گے " (بخاری ۱/۳۱۹) 🛚 جار " سے روایت ہے کہ میں نے نی عظی کو قبر پر بیٹنے ' اسے پڑتہ بنانے اور اس پر كولى عمارت بناني سے منع فرماتے ستا ہے " (احمة مسلم " الوداؤد " نسانی " منہتی " ترفدی) كا مانشه عدوايت بكرسول الله عليه في في ال يماري مين جس مين (الجمع بوكر) نبين الشح یوں فرملا بہود اور نصاریٰ ہر اللہ لعنت کرے انہوں نے آپنے پیفیروں کی قبروں کو مسجد بنالیا 🕥 ستائيس رجب كى بدعت " شب معراج منانا خاص نوافل كا ابتمام كرنا 🔼 رمول الله عظی کی میلاد نبی ایم پیراش منا - ( Birth day ) منا عیما یول کی رسم ہے۔آپ خود سونچئے کہ کیا رسول اللہ علیہ جن کی حیات طیبہ ۱۹۳ سال تھی کیا انہوں نے خود مجھی یوم پیدائش منایا' رسول اللہ عظی کے خانیاء راشدین اور سب سے قریب تر رفیق حیات بانشہ " نے کیا انہوں نے مجھی رسول اللہ عظی کا میااد نبی یوم پیدائش منایا- اور یہ بھی بتائے کہ کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر ہمیں ربول اللہ علیہ سے زیادہ محبت ہو عمق ہے۔ عید میلاد کی برعت کو زک کردیجئے اور اپنے برمات کے گناہوں سے توب کرایجئے (٨) گيارهوي- ﷺ عبداقاور جيااني رحمته الله عليه كے نام پر ہر ماہ شب گياروي مشاني يا کھاناتھنیم کرنا -اولیا اللہ کی محبت میں انسان خلوکرتا ہے-اسلام میں خلو کی اجازت بی خبیں ہے إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّمَ وَلَحْمَ الْجِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (٢/١٧٣) " مِينَك الله في حرام كيا ہے تم ير مردارجانور ' خون ' اور بدجانور (فزير) كا گوشت ' نیز بر وہ چز جس پر اللہ کے سود ووسرے کا نام یکارا جائے 27

# بدعت کے نقصانات

() كيابد من كا ماستر رمول الله عليه عليه كا راسته بها اسكه خلاف راسته - اسكا جواب قرآن اور حديث سے معلوم سيجيد اور اسكا انجام كيما ب -

(٢) ابري كا مُكاند من عن عن " و جُوه يَوْمَئِإ، خَاشِعَةٌ لا عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ لا تَصْلَى

نَارًا حَامِيَةً "(٤ ٢/٨٨ أَلْغَاشِية) "ان روز بهت سے چبرے نوف زوہ (وليل اور الله علم) ہو گئے " سخت محت کرنے والے شخصے ماندے " رکتی آگ میں داخل ہو گئے " علماء نے اس آئیت کی تفسیر کافر ' نفرانی ' عیمانی ' ہندہ کے جوگ مشرکیین اور مسلمانوں کے بدئتی لوگوں کے " لئے بیں (اللہ تعالی بی کو پورا علم ہے)

کُلُّ مُحْدَنَّةٍ بِدْعَةً وَکُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً وَکُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ (صحبح,واه سائي) ''وين ميں برن کي چيز برعت ع اور بر برعت مرابی ج اور بر مرابی ج ميں لے وار بر مرابی جنم ميں لے وائے گ

#### (m) برعت لكالنے والے بي: اللہ اور قرشتون اور سب تا لوگوں كى احنت

انس مع مروی ہے رمول اللہ علی نے فرمایا " مدینہ کا حرم یہاں سے (جبل عمر سے) وہاں (تور) تک ہے اس کا درخت نہ کاٹا جائے اس میں کوئی بدعت نہ کی جائے جو کوئی بدعت نہ کی جائے جو کوئی بدعت نکائے اس میں کوئی بدعت نکائے اس میں اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت بڑے " (بخاری ۴/۹۱)

🖈 علی 🕆 سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " اللہ نے بعنت کی ہے اس مختص پر جو غیراللہ کے نامیر جانور ذیج کرے 'جو زمین کی صدیں تبدیل کرے 'جو اینے والدیر لعنت كرے 'اور جو برئن كو بناہ دے "(مسلم - " باب غير اللہ كے نام كى تربانى ")

#### (٣) برعت لكالنے والے إلى يا بركن كو بناه دينے والے كا كوئى فرض قبول موكا شدين

نقل قبول ہوگا - 🔀 علی " سے مروی ہے کہ میرے پاس تو بس اللہ کی کاب اور یہ کانذ اس میں یہ بھی لکما ہے کہ ربول اللہ عظافے نے فرمایا " مدید عمر پراڑ سے لے كريبال تك حرم ہے جو كولى وہال بدعت تكالے يا بدعتى كو بناہ وے " اس پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ((عربی کے الفاظ یہ بین " لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلُ " عَدْلُ ك معنى الم بخارى نے فديہ ك ليے بين اور ليف علماء اسكے معنى ' فرض کے لیے بین)) نہ اسکا نقل قبول ہوگا نہ فرض اور آپ علی ہے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کسی کا بھی عبدکافی ہے جو کولی مسلمان کا عبد توڑے اس برالتہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت نہ اسکا نقل قبول ہوگا نہ فرض اور جو کولی اینے مالک کو مچھوڑ کر بغیر انکی اجازت کے دوسرے کو مالک بنائے اس پراللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت نہ اسکا نفل تبول ہوگا نہ فرض" (بخاری ۱۳/۹۳)

## 🙆 برئق حوش کوڑ کے پانی سے محروم رہیں گے

🖈 سبل بن سعد من سبح مين كه رسول الله عظم في فرمايا " من حوض كور بر تمهارا فيش روا موں گا جو وہاں آئے گا یائی ہے گا اور جس نے ایک بار ٹی لیا اسے مجھی پیاس تہیں لگے گ بھض ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پھانوں گا (اور سمجھوں گا کہ یہ میرے امتی میں) اور وہ بھی مجھے پیچانیں گے کہ میں انکا رسول ہوں پھر آئیں مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا میں کبوں گا یہ تو میرے اس میں لیکن مجھے بتایا جائے گا "اے محمد علیہ ا آپ نہیں جائے آپ کے بعد ان لوگوں نے کسی کسی بدعتیں رائے کیں " پھر میں كبول كا " دورى بو ا دورى بو ايسے لوگول كے لئے جنبول نے ميرے بعد وين بدل ذالا "

# (۲) حشرکے میدان میں فرشتے بدعتی لوگوں کو بائیں طرف والوں (دوزخ کی طرف) لے جائیں گے

میدان حشر سے ظالم لوگ اپنے کرتوتوں سے لرزان و تر مان ہوں گے مارے خوف کے تھرا رہے ہوئے لیکن آج کوئی چیز نہیں ہوگی جو آئیں بچا بکے گی ۔ آج تو یہ اعمال کا مزہ چکھ کری رئیں گے ۔ آج تو یہ اعمال کا مزہ چکھ کری رئیں گے ۔ آج تو یہ اعمال کا مزہ چکھ کرے ہوئے آپ علی ہوں گے ہوئی خطب سنانے کھڑے ہوئی آپ علی ہوئے آپ علی نے فرمایا '' تم لوگ نظے پاؤں نظے بدن حشر کیے جاؤگے جیسے (قرآن میں) فرمایا جس طرح ہم نے تم کو شروع میں پیدا کیا ای طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے اور سب سے پہلے تمام خلفت میں ایرائیم" کو (بہٹی جوزا) پہنایا جائے گا اور بیا ہوگا فرشتے میری امت کے کچھ لوگوں کو لاکر بائیس طرف والوں میں (دوزخ کی طرف) لے جائیں گیری امت بی ارشاد ہوگا تم کو میں نہیں معلوم انہوں نے جوجو نئی باتیں تمہارے بعد تکالیس اس وقت میں وہی فقرہ کہوں گا جو نہیں معلوم انہوں نے جوجو نئی باتیں تمہارے بعد تکالیس اس وقت میں وہی فقرہ کہوں گا جو

اللہ کے نیک بندے (عینی علیہ الساام) نے کہا و کنت علیہم (سورۃ المائدہ) پھر فرشتے کہیں گے یہ لوگ اپنے ایزیوں کے بل پھرے بی رہے " (بخاری ۸/۵۲۹)

## (2) الملی سے دومروں کو گراہ کرنے والے اپنے سامت ہوتھ کے ساتھ وومروں کا

پوچھ بھی اٹھا کیں گے (الف) " لِیکٹیملُوا اَوْزَارَ ہُمْ کَامِلَةً یَوْمَ الْقِینَمَةِ اِوَمِنْ اَوْزَارِ اللّٰ اِللّٰ اللّٰهِ اَلْا سَاءً مَا یَزِرُونَ (١٦/٢٥ سورہ البحل) "اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں (یہ) کی لیے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں تاکیہ تیامت کے دن اپنے گناہوں کا اِورا اوجھ اور جن کو یہ باہمی کچھ بوجھ اٹھائیں گے 'یہ یاد رکھو کہ جو بھا اُٹھیں گراہ کرتے ہیں ایکے گناہوں کا بچھ بوجھ اٹھائیں گے 'یہ یاد رکھو کہ جو بھے یہ باٹھائیں گے 'یہ یاد رکھو کہ جو بھے یہ باٹھارہے ہیں وہ بُرا اوجھ ہے "

﴾ ﴿ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ " تو مُخْصَ اسلام مِن بُرا طرايت رائً كيا (بُرى چال ڈالی) اس بر اسكا گناه ہوگا – اور اسكے بعد اس طرايت بر جس نے عمل گيا اسكا گناه بھی اس بر ہوگا لیكن اس عمل كرنے والے كے گناه میں كی خيس ہوگ " (صحح مسلم ۱۳۱۹)

کرتا ہے تو اسے معلوم تو ہے کہ اس نے فلال فلال گناہ کرچکا ہے اسے توب کی تو ٹی موسکتی ہے لیکن برعت کو بھواب والا عمل سمجھتا اسکے برعکس برعت کو ثواب والا عمل سمجھتا ہے برعکس برعت کو ثواب والا عمل سمجھتا ہے اس لئے وہ توبہ نہیں کرتا ' (1) برعت کی اقریر ماں ۔ پونکہ برعتی لوگ اللہ تعالی کے اکام جو کئی مقامات پر قرآن کریم میں بیان ہوئے میں مثلاً '' اَطِیْعُو اللّٰہَ وَرَسُولُهُ '' احکام جو کئی مقامات پر قرآن کریم میں بیان ہوئے میں مثلاً '' اَطِیْعُو اللّٰہَ وَرَسُولُهُ ''

کے بین ''اطاعت کرہ اللہ کی اورائے رسول کی '' ۳۶

اکی اتباع تہیں کرتے بلکہ من مھڑت عبادتیں کرتے ہیں 'وہ طرح طرح کے اندھیروں میں اً رَفَار مِن " وَ الَّذِيْنَ كَأَبُوا بِانْتِنَا صُمٌّ وَّبُكُمْ فِي الظُّلُمْتِ ﴿ مَنْ يَّشَا اللَّهُ يُضْلِلْهُ ﴿ وَمَنْ يَشَا يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ " (٦/٣٩ الْآنْعَام)" اور جو لوگ المارى أيتول كى تكذيب كرتے بين (جنالتے بين) وہ طرح طرح كى ظلمتول ميں ببرے كوكي ہور ہے بین ' اللہ جس کو جا ہے ہے راہ کردے اور وہ جس کو جا ہے سیدھی راہ بر لگا دے " (1) برحت ایک بہت بڑا ہوج ہے۔ اسلام کہا ہے جک جکے گر میں کوئی فوت ہوگیا ہو 'عزیز واقارب و بروسوں کو جانے کہ اس گھر والوں کو کھانا کھلاؤ ' فاتحہ سیوم یا تیجا ' بدعت والی رسم جو ہندہ ندہب سے لوگ لیے میں اسلام کے تھم کے خلاف گھر والا ایے سارے مہمانوں کی میزبانی کرتا ہے- مثال کے عور پر اگر گھر والے غریب ہوں اور بالفرض انہوں نے فوت شدہ کے لئے آپریش کا خرجہ دواخانے یا جیپتال کی بھاری رقم ' قبر کی جگہ کی قیمت اور یہ سیوم میں مہمانوں کی میزبانی ' صرف استے پر اکتفا نہیں ابھی بہت خریے ہوتی میں قبر کو اونچی مناتا ہے اس پر باقاعدہ نام کا کتبہ یہ عیمانیوں والی بدعت ہے جبکہ اسلام کہتا ہے کہ قبر کو سوائے ایک نثان کہ پچھ نہ رہے ' مزید اوجھ دوال اور چہلم و سالانہ بری سب کے خرچہ جات اسکے علاوہ ہیں ۔آپ خود سو نیچئے کہ یہ ساری برمات یوچھ ٹیش تو اور کیا ہے (1) برمت کی توست سے ربول اللہ عظا کی نے زاری [ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نبیں (۱/ کاری اور) مارامسلم )

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنْييْ ( ٧/٢ بخارى مسلم ٢/١٠٢ )

#### (۱۲) بدمات سے مرف بدئی : شخص بی تنیس بلکہ مادا معاشرہ میں بگاڑ آجاتا ہے ا

برمات سے صرف برعتی محفق ی نہیں بلکہ سارا معاشرہ میں بگاڑ آجاتا ہے سارا معاشرہ اس طرح لیٹ میں آتا ہے کہ لوگوں میں تفرقہ آجاتا ہے -

(۱۳) برئ مرتے وقت فک ٹی پڑھ جاتا ہے اللہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسکا فاتمہ

معیک خبیں ہوتا۔

#### (۱۳) برمات کی بجہ سے اسلام ٹی چوٹ پڑجائی ہے

چونکہ ہر زمانے میں اور ملک میں برمات مختلف ہوتی ہیں باوجود شریعت اسمامیہ کے کھلے اور واضح احکام کہ فرقہ بندی (آپس میں پھوٹ ڈالنے) کو مختی سے منع کیا گیا ہے۔ برشمتی سے برمات نے عروج پکڑا اور ایک ناجار عمل فرقہ بندی رائے ہوئی ملت اسمامیہ کا سے طال ہوا کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور ہر فرقہ ای زعم میں جتا ہے کہ وہ حق پر بے مالانکہ حق پر صرف ایک بی گروہ ہے جس کی پہیاں نبی کریم سیجھی نے بنادی ہے کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔ '' مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَضْحَابِیْ '' کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔

(ا) وَ اعْتَصِمُوا بِحَلْلِ اللَّهِ حَمِيْعًا وَّ لَا نَقَرَّقُوا (٢/١٠٣ سوره ال عِمْران)

" اور الله تعالی کی ری کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی نه کرو (سب مل کر الله (کے دین) کی ری کو مضبوط کیڑے ربو اور متفرق مت ہو)

(۲) وَ لَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ لا مِنَ اللّذِيْنَ فَرَّفُواْ دِيْنَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَاَيْهِمْ فَرِحُوْنَ (٣١/٣١ سوره الرّوْم)" اور نه بوجانا تم مشركوں ميں ہے۔ (يتن) ان لوگوں ميں ہے جنہوں نے اپ دين كو عمورے عمورے كرديا اور بہت ہے كروہ بوكے - ہر ايك كروہ الل ہے فَرَقُلُ ہِ (الله ميں مَّن ہے) جو الحكے پائل ہے "
روہ بوگے - ہر ايك كروہ الل سے فَرَقُلُ ہِ (الله ميں مَّن ہے) جو الحكے پائل ہے "
اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ فَرَقُواْ دِيْنَهُمْ وَكَانُواْ مَشِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ لا اللّٰهِ أَمْ يُنْبِئُهُمْ بِمَا كُانُواْ يَشْعَلُونَ (٩٥ ١/١ سورة اللّٰهُ نُعَام)
اللّٰهِ اللهِ قَلْمَ يُنْبِئُهُمْ بِمَا كُانُواْ يَشْعَلُونَ (٩٥ ١/١ سورة اللّٰهُ نُعَام)
مرديا اپ دين كو اور بن گئے كروہ كرہ كا كرتے ہوگئے (اپنی جنہوں نے كوئے اور كوئی الله اللہ اللہ عملہ اللہ علیہ دین كو اور بن گئے كروہ كرہ كیا كرتے رہے؟ " (شِبْعًا -"فرتے اوركُونَ بِي

علماء نے یہ تابت کردیا ہے چونکہ برئتی شخص رسول اللہ علی کے برعت سے متنبہ کئے گئے احادیث اور بھی ای طرح کی احادیث کو نہ مانتا ہے ۴۸

(٢) وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَللًا مُّبِيْدًا ٢٢/٢٦ سور والاحراب " جو مجمى الله تعالى اور التحديول الله في افرمانى كرے وہ صريح كراى على برايك "(صَلاَ لَعِن مُراى الله تعالى اور التحديول الله في افرمانى كرے وہ صريح كراى على برايك "(صَلاَ لَعِن مُراى الله تعالى اور التحديول الله في افرمانى كرے وہ صريح كراى على برايك والله وَالله وَاله وَالله والله والل

(11) برتی ونیا واقرت میں اونکل ماہ ہے۔ واللہ العدد وار سدولیہ و کیلمؤمینیا میں سند عزت تو صرف اللہ تعالی کے لئے ہے اور اسکے رسول کے لئے اور ایمان والوں کے لئے

المات كيب عوام و خواص كي توجه فرائض وبنن كي طرف سيكم بوجاتي ب

- (۱۸) برعت پر عمل کرنے کا انجام معروف "منکر" بن جاتا ہے اور منکر "معروف" معروف" ہوجاتا ہے (لین نیکی بدی بن جاتی ہے اور برانی نیکی ہوجاتی ہے)
  - ارتکاب سے بعض اوقات ول سخت اور مرایت سے محروم ہوجاتے ہیں
    - (۱۵) برعت شروفساد ہٹ دھرمی اور فریب کاری کی جنم واتا ہے

جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے" (یعص مافرمانی کریگا)

- 🕜 بدعت كفريه تو كفر كے كرھے ميں والھلينے اور كر جانے كا پبلا قدم ہے
- (٢٢) بحض برعتی فتو اور جمونی باتمی کہتے ہیں اللہ اور رسول عظا کے بارے میں
  - (٢١٠) برئتي دين اسلام مين من گرت عباؤوں كا اضافه كرتے بين
    - (۲۳) بل بدعت کا ایمان کرور ہوجاتا ہے

## بدعت کے رواج پانے کے چند اسباب

- 🛈 قرآن و سنت کی لاعلمی وناواتغیت
- ونیاوی فائدوں کے حصول کے لئے لوگ برمات رائج کرتے ہیں
- (٣) بعض حكران بدمات تكالية بين كه ايني عوام كى حمايت حاصل مو
  - ا باد ثابول کو خوش کرما مقصود ہوتا ہے
- - (١) وشمنان اسلام مسلمانوں کے وین کو بگاڑنے کے لئے برمات جاری کرتے ہیں
    - 🖒 ذاتی اغراض و مقاصد سامنے ہوتے ہیں
  - (٨) بعت جاري كرنے والے كو الى ميں دير احكام سے نسبت بامثابيت نظر آتى ب
    - (١) بااوقات وہ دين سجھ ليا ہے جو حقيقت بيس دين نہيں ہوتا
      - (1) اینے نظریہ وعقیدہ کی حمایت مقصود ہوتی ہے

# بدمات کا خاتمہ یا اسکا رواج کیے سم کیا جاسما ہے

- () اہل برعت کو خوش اصلوبی سے حکمت سے سمجمانا جایئے کہ بدعت سراس گراہی ہے اور بدعت کے نقصانات کو ایک ایک کرکر مثالوں کے ذراجہ بتانا چاہیے
- اَدْعُوْ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ الْمَدُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ الْمَدُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ الْمَدَ الْحَدَ اللَّهِ الْحَدَ الْحَدَ اللَّهُ الْحَدَ اللَّهِ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ
- آ ابوسعید خدری عنص سے مروی ہے رسول اللہ علیہ علیہ نے فرمایا ''تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھیے اسے اپنے ہاتھ سے روکے ' اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے (منع کرے) اگر اسکی بھی طاقت نہ ہوتو دل سے (براسمجھے) اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے '' (مسلم)
  - الوگوں میں قرآن و سنت کے تعلیمات مام کرنا جاہیے

رس مارس کے نصاب تعلیم عمل ہر سال یا ہر درجہ عمل کم از کم ایک یا دو کتابیں ضرور وافل کی جائیں جو بدیات کے نقصانات بتاتی ہوں اور استادوں سے بھی گذارش ہے کہ طلبہ کو اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ بدیات سے کس طرح ساج کی خرابیاں اور آفات و مصاب آتی ہیں - ہر برا اور چھوٹا بدعت سے کراہیت کرے - اور یہ بھی بتایا جائے کہ مسلمانوں کے آپسی اختافات کی آیک بڑی وجہ یہ بدیات ہیں

# سوال و جواب

سوال ا - بدعتی کیسے توبہ کرے -

جواب- (الف) بدعت کو ترک کردے اور اسے گناہ سمجھے اس پر نادم ہو (ب) لکا اراوہ کرے کہ میں فلال بدعت مجھی نہیں کروڈگا اُکی توہہ کرے

(ج) اور ندید اعلان کرے کہ فلال کام بدعت ہے جس طرح قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیات ۱۲۰-۱۵۹ میں ہے ۔ " بیٹک جو لوگ چھپاتے ہیں ہمارے مازل کیے ہوئے واضح احکام کو اور ہدایت کو اسکے بعد بھی کہ کھول کر بیان کرویے ہیں ہم نے وہ لوگوں کے لیے اس کتاب میں وہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ بھی اور لعنت کرتے ہیں ن پر سب لعنت کرنے والے البت وہ لوگ جنہوں نے توب کرلی اور اپنی اصلاح کرلی اور بیان کرنے والے جنہوں کے توب کرلی اور اپنی اصلاح کرلی اور بیان کرنے والے وہ کہ وہ چھپاتے تھے تو بھی لوگ ہیں کہ معاف کردوڈگا میں انکو " اور میں ہی تو ہوں بڑا سماف کردوڈگا میں انکو " اور میں ہی

سوال یا - عمراً نے مسجد میں تراوی کے لئے کچھ لوگ جو الگ الگ نماز پر اس کی تنصیل جا ہتا ہوں پر اس کی تنصیل جا ہتا ہوں جواب - بھرا) پہلی بات آپ یہ ایجی طرح سجہ لیج کہ اللہ رب العالمین نے اپی رحمت سے آج ہم لوگوں تک رسول اللہ علیہ کے جملہ احادیث کا زفیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین کے وربعہ سے پیچایا ہے اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف صحابہ آکرام

ہمیں باخبر کرتے ہیں کہ اور احادیث مبارکہ روایت کرتے ہیں بدعت سازی کے نتصانات کے بارے میں" اور دوسری طرف خود نگ بدعتیں نکالتے ہیں یہ نو ناممکن بات ہوئی - سسی کی بھی عقل اسکو تسلیم نہیں کر کتی

(٣) مر في بيال بدعت كے لغوى معنى مراد لئے بين

(٣) رمول الله عَلَيْ فَ خُود کِهُ راغی نماز تراوع با جماعت بر صائے تے پھر بعد میں اب عَلَیْ فَ ایجاد کردہ نماز نہ تھی اس مخاری نے کہا '' ہم سے عبداللہ بن بوسف سیسی نے بیان کیا کہا ہم کو امام بخاری نے کہا '' ہم سے عبداللہ بن بوسف سیسی نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبردی انہوں نے ابو بربرہ " سے کہ رمول اللہ عَلَیْ نے فرمایا '' جو شخص رمضان کی راتوں میں (تراوع میں) ایمان رکھ کر ثواب کی نیت سے کھر رہے اسکے اگے اگئا ہیں جانے ایس مالک نے بائی ہیں گی وفات ہوگی اور لوگوں کا گناہ پخش دیے جا کمیں گے ابن شباب نے کہا رمول اللہ عَلَیْ کی وفات ہوگی اور لوگوں کا یکی صال رہا ' اسکیا اور جماعتوں سے تراوع پڑھتے تھے ' ابوبکر ' کی خلافت میں بھی ایما رہا اور عرف کی شروع خلافت میں بھی ایما رہا ہوں اور عرف کی شروع خلافت میں بھی اور امام مالک نے ابن شباب سے روایت کی انہوں نے عروہ بن زبیر سے انہوں نے عبدالرحن بن عبدالقاری سے انہوں نے کہا رمضان کی ایک رات میں محر میں گیا دیتے کیا رمضان کی ایک رات میں شخص اکیا نماز پڑھ رہا ہے اور کمیں کس کے چھپے وی پائی آدی ہیں ۔ کہیں ایک می ان میں ایمان کی ایک اگر میں ایک نے بیا اس کو ایک بی قاری کے جواجدا جونڈ ہیں ۔ کمیس ایک میں ان سب کو ایک بی قاری کے جیجے اکھنا کردوں تو اچھا موگا گھر انہوں نے بھی شان کر ان ان سب کو ایک بی قاری کے جیجے اکھنا کردوں تو اچھا موگا گھر انہوں نے بھی شمان کران کو ایک بی قان کر ان

سب کو انی ابن کعب کا مقتری کردیا بعد اسکے میں ایک رات جو اسکے ساتھ گیا دیکھا تو سب اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں 'عمر ' نے کہا یہ برعت تو انجی ہوئی اور رات کا وہ حصہ جس میں تم سوتے رہتے ہو لین اخیر رات وہ اس سے سے انتقال ہے جس میں نماز پڑھتے ہو اور لوگ شروع بی رات میں تر اور کی لیتے (بخاری ۱۳۲۷)

سوال سا- دین اسام تو سچا اور خالص الله کا دین ہے یہ بدعتیں آخر کیسے وافل ہوگئے ؟ جواب- مسلمانوں کے نیک اعمال کے ساتھ یہ بدعتوں کے طور طریقہ ہمارے مسلمان بھالی جو اپناتے ہیں آئی کئی وجوہات اور کئی سبب ہیں- کچھ وجوہات "برعت کے رواج پانے کے چھ اسپاب" ہیں تحریر کئے گئے ہیں اسکو آپ برجھ لیجے آپکو جواب مل جائے گا-

## سوا**ل ٢** - بدعات ناجائز كيول بين ؟

جواب- سب سے پہلے آپ برمات کے نقصانات پڑھ کیجئے ' برمات کے ناجاز ہونے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہمام مسلمان جسے بدعت کا علم نہیں ہے غیر ضروری چیزوں کو فرض یا واجب سمجھ لیتا ہے

# سوال ۵- ہدایت کس طرح حاصل ہوسکتی ہے ؟

جواب - جس سمن نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا وہ ہدایت یا سَما ہے ' صرف اللہ تعالیٰ بی جے جا ہم ایت وے سکتے ہیں قرآن کریم کی دو آیات بہت واضح ہے اللہ تعالیٰ بی جے جا ہم ایت وے سکتے ہیں قرآن کریم کی دو آیات بہت واضح ہے (۱) وَ مَنْ یَّعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِنَی اِلْی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمِ (۱،۱/۳سورہ ال عمران " اور ج شخص تھام لے مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کے (دین کو) تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی " راعتہام باللہ ) کے معنی ہیں ایک اطاعت میں کونا بی نکرنا۔

(٢) إِنَّكَ لَا تُهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلْكِنَّ اللَّهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ، وَهُوَ الْكُهُ بِاللَّهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ، وَهُوَ الْعُلَمُ بِالْمُهُتَدِيْنَ (٢٥/٥٦ سورة القصص) " آپ جے جاہے ہمایت شمیل کر کتے بلکہ اللہ تعالیٰ بی جے جاہے ہمایت کتا ہے - ہمایت والوں سے وبی خوب آگاہ ہے "

سوال ٢ -بدعت كيموضوع بر مطالعه كي لائق الجھي كتابيں كون سي بين؟ جواب - اس موضوع پر آپ کو بہت سی ساہیں مل سکتی ہیں " بعض کتابوں کا عنوان بی برعت ہے اور پوری کی پوری کاب اس مضمون ہے اور بعض کابوں میں برعت ایک باب کی شکل میں ہے - بیال پر میں صرف ذیل میں دی گئی کچھ کتابیں بتا سکتا ہوں اس سے زیادہ اور عمدہ طریقہ سے کسی اور دوسری کتابوں میں بعت کو شائد واضح کیا گیا ہو-1 الاعتصام - امام شاطبی (١) كتاب اسنن والمبتدات (١) كتاب الابداع في مضار الابتداع سيب الغافلين -از نحاس 🙆 اقتضاء الصراط المشتقيم-از ﷺ الاسلام انن تيميه (١) زاد المعاد-از شخ الن قيم (١) برعت-از امام شائعي (٨) برعت -از الن الجوزي 🕥 فناوی - ازشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 🚺 بدعات کا ترعی پوش مارتم اسلام برعت کی پیچان اور اسکی تباه کاریاں- عبدالہادی عبدالخالق مدنی 🗥 اسلام بدعت وضاالت کے محرکات-از ڈاکڑ ابوعدمان سبیل (۱۳) بدعات اور انکا تعارف-از ابوعدمان منبرقمرنواب الدین الله عند المحالي المرابعة كى تاريكيان از سعيد القطاني (11)رد بدعات از عبدالله محدث روروی اتباع سنت کے مسائل باب برعت کی ندمت -از محمد اقبال کیلانی رم انیت کی برعت و الله تقی میلی کے مانے والوں نے تکالی تھی -تُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى اتَّارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَّيْنَهُ الْإِنْجِيْلَ لا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ رَافَّةً وَّرَحْمَةً لا وَرَهْبَانِيَّةُ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا } فَاتَيْنَا الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ عِ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فْسِقُونَ (٧/٢٧ الحديد) " اکے بعد پر بھی ہم نے اپنے رسولوں کو مے در مجھیج رے اور ان کے بعد علیلی بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور انکے مانے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کردیا ماں رہائیت (لین مرک دنیا) تو ان اوگوں نے ازخود ایجاد کر ای مے ان بر اسے واجب ند کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے سو انہوں نے آگی یوری رعایت ندکی کھر بھی ہم نے ان 22

میں سے جو ایمان لائے سے انیس الکا اجر دیا ان میں نیادہ تر لوگ نافر مان بیل"

# سُنَّةً حَسَنَةً كَى تعريف

سنت لینی راستہ - ایبا راستہ جو محمہ رسول اللہ علیہ نے بتلایا ہے کہی تو شریعت ہے ، جے الله تبارك وتعالى نے این كلام مبارك ميں ريبري فرمانى ب مندة خسنة كيا ب صحيح ملم كى حدیث سے تشریح ہوجائے گی 🖈 ابوعمرہ جربر بن عبداللہ 🕆 سے مروی ہفر مایا دن کے پہلے پیر ہم رسول اللہ علی کی خدمت میں حاضر سے کہ آپ تھی کے پاس کھلوگ آئے جو نگے سے اور انہوں نے اُون کے دھاری دار میٹے ہوئے لباس یا (عبائیں) جم پر لکا رکھی تھی اور وہ تواری الكائے ہوئے تھے۔ان میں سے اکثر بلکہ وہ سب قبیلہ مُفرَ سے تھے جب رسول اللہ علقہ نے اکمی فاقہ زدہ حالت رکیمی تو آپ علی کا چہرہ متغیر ہوگیا' پھر آپ گھر تشریف لے گئے ' پھر باہر تخریف لائے تو بال کو ادان کا حکم دیا انہوں نے ادان دی اقامت کی ، پھر آپ عَلَيْكَ فَ مَازَ يِرْ هَا فَي اور يُحر خطبه ديا اور فرمايا اے لوگو! دُرو اين رب سے جس نے پيدا كيا تہمیں ایک بی نفس سے الح اخری آیت تک .... ' بے شک اللہ تعالی تمہارے اور تھہان ہے " اور دوسری آیت بڑھی جو سورة الحشر کے آخر میں ہے " اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ہر مخص کو دیکھنا جائے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے " صدقہ کرو درہم " دینار ' کیڑا ' صاع بجر گیہوں یا صاع بجر مجبوری حتی کہ فرمایا صدقہ کرو خواہ مجبور کا الكراي كيول ند مو " انصار ميل سے ايك فخص آيا اسكے ہاتھ ميں ايك خيلي تھي جس سے اسكا باتھ عاجز آربا تھا بلكہ عاجز آگيا تھا ' پھر لوگ آنا شروع ہوئے حتی كہ ميں نے كھانے اور کیروں کے ڈھر دیکھے - پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علی کا چروہ خوشی سے جبک رَا بِ كُولِ كَ سُونَا بِ - رَبُولَ اللهُ عَلَيْكُ فِي مِنْ سَنَّ فِنِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ ٱجْرُهَا وَٱجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ ٱلْ يُنْقَصَ مِنْ ٱجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةٌ سَيَّئَةٌ كَانَ عَلَيْهِ

وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً "
" جو ضخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ (نیک بات) رائ کرے تو اس کو اسکا اجر لے گا اور جو اس پر عمل کرے گا اسکا اجر بھی اسے لیے گا - لیکن عمل کرنے والے کے اجر میں کی نیمیں ہوگ اور جس نے اسلام میں بُرا طریقہ رائ کیا (بُری چال ڈائی) اس پر اسکا گناہ ہوگا - اور اسکے بعد اس طریقہ پر جس نے عمل کیا اسکا گناہ بھی اس پر ہوگا لیکن اس عمل کرنے والے کے گئوں اس محمل کرنے والے کے گناہ میں کی نہیں ہوگ " (صحیح سلم ۲۲۱۹ کتاب الزکواۃ باب ایک محجور کیا ایک کام کی بات بھی صدقہ ہے )

# الله عليه كا كري مثالين جو رسول الله عليه كي زندگي مين ہوئيں-

کاری کتاب الصلاۃ میں ہے ایک انصاری مجد قبا کے امام سے اگی عادت تھی کہ المحد ختم کرکے پھر سورۃ الاغلام کو پڑھتے تھے پھر بونی سورت پڑھنی ہوتی یا جہاں ہے چاہج قرآن پڑھتے ایک دن مفقریوں نے کہا کہ آپ یہ سورت پڑھتے پھر دوسری سورت ملاتے ہیں یہ کیا ہے؟ یا تو آپ صرف ای کو پڑھئے یا چھوڑ دیجئے دوسری سورت بی پڑھا کیجئے انہوں نے جواب دیا کہ " میں تو جی طرح کتا ہوں کتا رہوں گاتم چاہو تو بھے امام رکھو کہو تو میں تہراری امامت چھوڑ دوں" اب آئیں یہ بات بھاری پڑی ' جائے تھے کہ ان سب میں یہ سب سے نیادہ افضل ہیں ' اکی موجودگ میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی آئیں گوارا نہ ہوسکا ' ایک دن جبکہ رمول اللہ ﷺ ایکے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ ﷺ ہے یہ واقعہ بیان کیا آپ ﷺ نے امام ہے کہا تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات قبیل مائے اور بر رکعت میں اس مورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ گہتے گے یا رمول اللہ ﷺ فیصال سورت ہے بڑی موجودگ میں مہت نے بھے جت میں پہنچا دیا ( بخاری ) ہے بڑی ہے ہوگا نے نہیں کے برول اللہ ﷺ نے فرمایا آئی مجت نے بھے جت میں پہنچا دیا ( بخاری ) " ابو ہریرہ " ہے مروی ہے رمول اللہ ﷺ نے فرمایا آئی مجت نے بھے جت میں پہنچا دیا ( بخاری ) " ابو ہریرہ " ہے مروی ہے رمول اللہ ﷺ نے فرمایا آئی مجت نے بھے جت میں پہنچا دیا ( بخاری ) " بیال "بھے ہے کہ تو نے اسلام کے زمانے میں سب سے زیادہ امید کا کونیا تیک کام کیا " کیونکہ میں نے بہشت میں ایے آگے تیرے بوتوں کی بہت بھٹ کی آواز کن " بیال "بھے کہ تو نے اسلام کے زمانے میں سب سے زیادہ امید کا کونیا تیک کام کیا ہے "کیونکہ میں نے بہشت میں ایے آگے تیرے بوتوں کی بہت بھٹ کی آواز کن " بیان گھوٹ کے کہ تو نے اسلام کے زمانے میں سب سے نیادہ امید کا کونیا تیک کام کیا ہے "کیونکہ میں نے بہشت میں ایے آگے تیرے بوتوں کی بہت کی آواز کن "

بلال فی نے عرض کیا ''میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بلال فی نظری کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے (نقل)نماز پڑھتا رہا جشٹی میری تقدیر میں لکھی تھی " (۱۲۵۰/۲۵۰ بخاری)

الله كا اوَان مِن الصَّلوةُ حَيْرٌ مِينَ النَّوْمِ بِرَعنا (ابْن ماجه ' احمد)

کُنِیْرًا طَیْبًا مُّبَارِکًا فِیْهِ " جب آپایش نماز پڑھ کچے تو پوچھا - یہ کلام کس نے کیا تھا وہ کخض بولا میں نے آپایش نے فرمایا میں نے کچھ اوپر شمیں (۳۰)فرشتوں کو دیکھا ہر ایک لیک رہا تھا کون پہلے اسکو لکھتا ہے (۲۳٪/ابخاری ' احمد ' مالک ' البوداؤو)

سنة خسنة کی پہھ مثالیں جو رسول اللہ علیہ کے موت کے بعد ہوئیں۔

منة خسنة کی خالیں پڑھے سے پہلے آپ لوگ یہ بات اچھی طرح جان لیجے کہ پورا اور

کامل علم سوائے اللہ رب العالمین کے کسی اور کو نہیں ہے۔ منظ حسنة کے مثالوں کی

نثان دبی کرنے میں اگر جھ سے یا علماء سے کوئی غلطی ہو اللہ سے دعا ہے جمیں معاف فرما

- سُنّة حسنة کی پچھ مثالیں مخفرا جو علماء آکرام نے نثان دبی کردی ہے اور بیشر وعظ و قصیحت اور دیگر کتابوں میں جمیں آگاہ کردیا ہے وہ یہاں پر تحریر کے گئے بیں '

- کا تراوی میں لوگوں کو اکتما کرکے ایک امام کے پیچے جماعت بناتا
- کان کی دور خلافت میں آبادی کے مچیل جانے کے سبب جمعہ کی تین اوانیں (ایک اوان کی اضافہ )
  - عیدین یا بہت بڑی جماعت میں اگر امام کی آواز کیچیلی عفوں تک نہ ویجیجے پر امام کے پیچیے بلند آواز سے تحبیرات کا دہرانہ وغیرہ